## مكاشفات عينيئه [مُجدويه]

@100F

از حضرت امام رتانی مجدّدِ النبِ ثانی شیخ احمد فاروقی سر مهندی قدس سره

معداردوترجمه

7041 a

سنه طباعت

الجكيشنل پريس كلچى

مقام طباعت

ایک بزاد

تعدادطبع

ایک روپریاس سے

قيت

ناش

ادارهٔ مجددید: ناظم آباد سے کراچی ما

## مكاشفاعينيلا (محلايا)

N 15

حضرت امام رتبانی مجدد العن نانی شخ احرفاروتی سربندی قرس الثرسره مداردوترم

باهنام

ادارة مجدديد هرا-ايج-ناظم آباد عظ كراجي عدا

التريك كاب حد شكرواحان ب كحضرت المام رتاني مجدد العب ثاني فينخ احدفاروقي سرمندى قدس سره رم سيسناه كي غيرطبوعه اورناياب تصابيف كاشاعت كى سعادت ادارة مجددية زناظم آبادية كراچى كوماصل بورى سے۔ چانخ رسالة اثبات النبوة (عربي) اوررسالة تهليليه (عربي) كىطباعت كے بعداب ايك اورنادرسالدمكاشفات عينيه سيق كياجارياب اس رساك كمرتب حضرت مولانا محدياتهم شمي تم بريان يورى عليه الرحم (صاحب زبرة المقامات) في آغازي بي الكماع كه يجبوع حضرت مجدد الف ناني قدس مره كه ابس مسودات يشتل معجو معض اخلفاء) حضرات في محفوظ كرك تق اوركوكماس كيجض مضابين حضرت قدى سرة ك مكتوبات شريفه اوررسائل وقيعمين مجى آجك تصليكن تام وكمال ان كامرتب كمينا ازنس صرورى تفاح الخداب ان كوسيلى بارابل علم حضرات سے روشناس كرانے كى كوشش كى جارتى سے الله باك ہمارے اس ارادے اورادارے كى يسعى مى مشكور فرما لے اور سمارے لے اسے وسیلہ سعادت آخردی بنادے۔ آئین۔

یه رساله حفرت مخدومنا ویولاناحافظ محدیا شم جان مجددی سرمندی مرظله در ایر در ایر مناوی منا

الشرباك نے اپنے فاصفنل وكرم سے بر موقع نصيب فرماياكه مدينه منوره بيس رباط مظررية كے مجوعة رسائل محردي سے اس نقل كي تطبيق كرلى كئى اوراً س مجموع سے برى مدد على تصبح وز جمد كے سلسلے بين ہمارے بير كھائى صفرت مولانا ابوا لفتح صغيرالدين (استاد سندھ يونى ورسى) نے براكرم فرمايا . الله بالک مدد ما در استاد سندھ يونى ورسى) نے براكرم فرمايا . الله بالک

انسبحفرات كواج عظم عطافرائ - آين

اس رسالے کا نام اکثرکتا بول بس مکاشفات غیبیددرج ہے لیکن موجودہ نسخیس رصفحہ ۱ - ۲۹ ) اس کانام مکاشفات غیبیہ درج ہے لیک رسالے کے مرتب صفرت ہاشم می علیہ الرحمہ رصفحہ ۱۵) اپنے مرتب کردہ ہمجبوع کو تاریخی نام دینے کے عادی ہیں اس لئے عین ممکن ہے کہ اس رسالے کا تام بھی تاریخی نیا ہمو گا یعنی مکاشفات عینیہ محبد دیہ (= ۲۵ ماھ) کیونکہ رسالے کے تاریخی نیا ہموگا یعنی مکاشفات عینیہ محبد دیہ (= ۲۵ ماھ) کیونکہ رسالے کے شروع میں رصفحہ می سی انھوں نے آغاز ترتیب کا سال سفناہ بھی دیا ہے اورظاہر تا میکیل میں وقت لگا ہوگا۔ واخودعوانا ان اکھی دیا ہما ہے والصلوة می السیلام علی رسولہ الکریم وعلی الہ واصحابہ اجمعین ۔

احقر غلام مصطفي خال

ایم اے ، ایل ایل بی ، پی ایج ڈی ، ڈی المط صدرشعبہ اردو۔سندھ برنی درگی حیدرآباد

جمدا اردى تعدو ميم الم

و آن رکرے کددرسے بنانایت زین و آسی اِن اوہمان ہے اين حقر لعف الا برمشائ راديدكه درمسلك حفزت فاروق سلوك وده الدوحفرت غوت التقلين بداين مسلك برعنيب ذات وإصل كتندودر مسلك تحضرت امير سبيتراز فناويقاكه اول قدم در ولايت بب مرت نه يميوده اند وحفرت سيخ ابوسعيد فر ازنيز مسلك عقرت فاردق سالك كشته الذكرة شنيده الدكه حزت يغيرعليه من الصلوة المتها ومن لتحيات الملها فرموده اند" لو كان نبى بعدى لكان عن " دا گرمعنى تكميل وافادت درالیشان می بود بمقام بوت چمناسبت داشته بودے " فتا مل ولا تكن من القاصرين إلى يعداد حفرت صديق اين سيت لسلال فارى رسيد وازرا ودروني بمقصود بيوست - بعدازان اين سنبت بعيب بحفرت قاسم بن محد ابى بكردسيد اجدازان آن سيت بحفرت الم مجفر صادق رصى المتدعن - از حفرت قاسم رسيدكه پدر ما در اليشان بود - واكية حفرت الممفرموده الذكه "ولى في ابويكو مرتين" اشارت به اين دو ولايت الت كد لن يلج ملكوت السماوت من لم يولد مرتين" ليكن يون حفرت امام اذا باع كرام فود نيز ورس كر فتم بود ندوال بوك فوقائى مناسبت داشت بعداد تحصيل جذب سبلوك وقائى بمقصدريد جامع مردولسبت كشتند - بعدازان آن سبت از حضرت امام بطراق ودي لبلطان العارفين ازرايه ردها منيت كديه طريق وليّان بت دسيد كوسًا أن لودود لعيت را برلسيت اليشان بطريق المانت مناده اندتا يا بل آن يرسانند

اس سے مشارکے نے اسی طراحة کو افتیار کیا۔ نیز ہے تکہ حقرت ایم متا مرا سے پر اسے۔
ادران کے مسلک سے مشرت پائی اس سے محبور اس کو ہا کھوں سے پر اسے۔
ادرکو تا ہ نہم لوگ سلیک و کلیں کو صفرت امیر دعلی کرم الند دجر ہا کے مما تہ خفوں مان دخلوں مان دخلوں میں ادر فلفائے تا ان کی ہوائت پر فریاد مانے ہیں ادر فلفائے تا ان کی ہوائت پر فریاد میں ادر فلفائے تا ان کی ہوائت پر فریاد ہے۔ چو نکدان کا سلوک حضرت ائیر کے مسلک پر دافتے ہوا ہے اس سے اس کے ماسواکی لفی کو کے نعل شنع کے م تکب ہوتے ہیں ۔ و افتے ہوا ہے اس سے اس کے ماسواکی لفی کو کے خوات ان کی ہوتے ہیں ۔ و افتے ہوا ہے اس سے اس

یوکٹراایک سے سرمان ان دای اس کا زمین و آسماں ہے موا اس حقر الع العند الا يرمشاع كود مكها المول العول العرات فاروق كم ملك بن سلوك كيام. اور مضرت فوت التقلين اس سلك ك ذريع فيب وات كاصل اوئے ہیں۔ اور حفزت ایرشے مسلک یں فناد بقاسے زیادہ منیں علی ۔ وک دلايت ين ابتدائي فرمس اور صورت في الوسعيد فراز بعي صرت فاردى ملك يرطعين وشايدان لوكول من يهنين مناب كحض تبغير (عليمال صلحة المماومن التحيات اكملها) ففرايات كدار مير بعدكونى بنى بوتا توه وعراموت" الرسيل دافاده ال مي من و تا قرمقام نوت سے كيا مناسبت ركھتے ـ كو تاه فيم لوگول یں سے نہ ہو جا و محفرت صرفیق کے بعدید سیست حضرت سلمان فارشی کوسی ، اور الدروني را هسمقعود تك يني وال كے بعد ياسب بعين حفرت قامم بن محد بن ابی بڑے کو بینی ۔ ان کے بعد پر سنبت حفرت امام جفرصاد ق رصی المتدعن کو حفرت قائم سے بینی ہوکہ ال کے نانا تھے۔ اور حفرت امام سے بہو فرایا ب كر الوبكر في محمد كو دوبار جنا " تواس سے اشاره ان ى دود لا يول كى طرف

ور دے توجہ سلطان بجانب دیگرمت۔ دسیش تحل آن امانت ماین سندت تعلق مفهوم بنى شود - بعدازال اين لنبت بشرح مذكور لعينه ا زسلطال بيخ خرقان دسيد داد اليشان سنيج الوعلى قارمدى واز اليشان يه حصرت تواجه يوست اين سنيت بابل أن اسبت اعلى حفرت نواجه عبدالخالق غيدواني كرم صلقة فواجكان من رسيد - دورين محل آن سيت ازرا و مذية سلوك آفاتی که خاصر حصرت امام بود باز درع صفهور آمد واز مرطرا وت یا فت. اليتان ازين را ه ووج فرموده تامقام صدلقتيت رميد تدودر كمال وكميل درج عليا دائتندي ذكك ازروساء اقطاب بودند وحفرت واجه از منايت بيا دواتت لعبر فرموده امذ ومعنى ياد داست بقفسيل درين رساله انشاءالله اقالي تحرية الديافت لعدا زحفرت واجه تاحفزت واجه نقت بند قدس التذبي الى امراديم مشائخ اين سلسله از جذبه بنيب ازراه دردى سيرالفسى متوج كشتند ولفدر استدادات بولش لفيديا فتند يون زمان حضرت فواج تقت بند متدحض تواجه بزرك اليتان را إدراه دوهانيت تربب فرمود ندومها كاشيت لجينها عذيا وسلوكا بداليتان لل تدوتام د كمال يا قت وازخلفات اليثان فواجه علاء الدين عطار وفواج محديادسها قدس التدامراريم المحليه كحبول اين نسبت ترميت الشان مشرف گشتند و محفرت نواجه علا والدين باو بود مخقيق سنيت و لاست و شهادت وصدلقييت ازراه معينت داسيه بهغيب ذات رفته انده واصل نقطة تهايت كشته اند- ودرانجا بقائد يداكرده اند وياين بقا قطب

كه ملكوت السموات والارعن من وه يحقى دا غل منين بوسكما جوكه دويار زيدا بوايد سكن يو تكرحزت الم ف اسينة بال كرام سے على لوز عال كيا تقا اورد الوك فوقائ سے مناسبت رکھتا تھا اس لیے جذب کی محقیل کے بعدسلوک فوقائی کے ذریعے مقصود کے سینے اور دونو السبتوں کے جامع ہوئے۔ان کے بعد سیت حفرت الممس وداديت كے طراقية برسلطان العارفين كوروها نيت كے داستے سے بینی ہود لیوں کے طریقے میں ہے۔ گویا وداعت کے اس لذرکوان کی میٹھ براانت صل کے طور پر رکھاہے تاکہ اس کے اہل تک پہنچا دیں۔ اور سلطان کی اوجہ کا رخ دوسری جانب اوراس امانت كي أعمال سع يبلي اس سبت كي ساكة تعن انين مجا جانا ہے۔ان کے بعد پہنیت بعینہ مذکورہ بالاطر لیقے پرسلطان سے سینے نوقان م تكسيني ادراُن سے شخ الوعلى فار مرتى تك ادراُن سے صفرت نواج يوسوت تك يسخى يستبت اس سبت كے اہل اعلى حفرت فواج عبدالخالق غيدوائي كويسي بوكم حلقه واجلان كيمرداد إلى وادراس محل مين لينبت عذب وسلوك آفاقي كىداه سے جوكة حفرت الم كافاعته ب فلوري آئى اورسيرسے تازكى يائى۔ اس راه سے زق کرکے صرافقیت کے مقام تک سنے اور کمال وہمیل میں بازدرج رکھتے عقد تير دوساك اقطاب بن سے تقد اور حضرت نواجه ك نهايت كي اور الت سے تجیر فرمایا ہے۔" یا دواشت " کے معتی تفضیل کے سائھ انشاء النداس رسالہ یں تحریریوں گے۔ صورت تواجہ کے بعد محرت تواجہ فتسندیک (قدم اللہ تعالیٰ امرادیم) اس سلسلہ کے سٹائے جذبہ سے غیب تک سیرانفسی کے اندودنی داست سيمتوج بوت ادرايي استداد كعمطا بن حصته يايا حب حصرت واج